ایک عن الگینانے کی وجہ کل میں مے سنا تھا کہ ایک شخص سے کہا کہ اس قے یں اور دوسرے لوگول میں سوائے اس کے اور کھ خرق ہنیں کہ یہ لوگ وفات میرے کے قائل ہیں اور وہ لوگ وفات سے کے قائل مہیں۔ باقی سب علی حالت مثلاً نماز روزہ افا رُونة ،ورج وي ب سوتجنا عابية كديه بات مع بنين له میرا دنیا بین آنا مرف حیات مین کی نعطی کو دور کرائے واسطے ہے ۔ اگرمسلمانوں کے درمیان مرت ..ی ایک علط و فَى تَوْ إِنْ عَلَى وَاسْطِ صَرُورت مَرْ مَنْ كُمُ ايك تُعَفَ

بعوث كيا مامًا اورايك جماعت الك بنائي ماتي اور ايك برا شور بها کمیا مانا - یه شلطی در مبسل سمج تنمیں بیری بلکه بین علانت ہوں کہ انخصرت صلی المدهلیہ وسلم کے تصویٰ ہے ہی غرنسہ بعد يدغلطي مجببل محني نتى - ا در تمي خواص اور ا دلياء ا ور ابل الله كايبي فيال تقا -أكريد كوني ايسا ، بم امر بوتا تو خدا تعالي اي وماندين اس كا إذا لمرويًا ويكن اس زمام بين بست سي بيمي سلمان سے ورمیان ابیس واحل ہوگئ بین جن کی اصلات کی وفاشيج مين حيات اسلام باں اس میں شک رہنیں کہ وفات میچ کا مشکہ اس زانہ میں میات اسلام کے واسطے منروری ہوگیا ہے۔ العد تعالیٰ بیسک ہر بات پر قادر ہے۔ اور جارا ایمان ہے کہ وہ جو جاہے کرسکتا ب محر الله تعالی اسیسے امور کے سخت مخالف ہے جو دین کو بنجام واله بول جيات مين كالمشله اوائل من مرف ایک فعلی تمتی مگر اسبکل وہ ایک اڑ دلج ہے۔ جب عیسا ٹیو لگا

فروع زورسے ہوا اور اندل نے میسے کی زندگی کو ایک قوی ولیل اسکی خدائی کے واسطے بیٹری ۔اور کہا کہ اُڑ کوئی دور انسان ایسا کر محماہے تو آدم سے لیکر آبتک اسکی كوئى نظير بينل كرو- اور در عتيقت اگريه بات ميچ موتى جو عيسائي كيت بي كروه زنده أسمان يرميلا كيا - اور عرش پر بیٹھا ہے تو اسلام سے واسطے ایک مائم کا دن ہوتا . اسلام توحید کے واسطے آیا ہے . وم جابتنا که کوئی کمز وری باقی رہے۔خدا تعالیٰ وُصداً لا تشرکب ہے۔ اگر کسی دوہرے کو خصوصیت دی جا و ہے . تو یہ ضدا تعالیٰ کی شان میں فرق لانا ہے۔ اس بات سے دصوكه ندكها و يو لوگ كهديت بن كه كيا خدا قادر منين فدا تعالیٰ بمیشک تا در ہے بلکن تمام ہما ن میں سے کسی ایک شخض کو بعض وجوه کی خصوصیت دینا جو دو سرول کے واسطے نہیں ایک مبدأ ٹرک ہے۔اور ایسے شخص کو گویا ترکی باری مغہرانا ہے ۔ بومسلان اس زانہ بیں بیعفبا

ہیش کرتے ہیں کر عیسنی ابتک زندہ چلا ہمنا ہے۔ وہ اساہ کے اندروتی دخمن اوراسلام کے واسطے مار آسستین ہیں۔ تُوَیِّی کے لفظ کے مصف جب تمام جہان کے انسانوں کے واسطے موت کے بیں - بیب یہود و نصاری - اسمام جمام فؤموں کی مفات میں اس لفظ کے مصفے موت کے بین تو بیمرسی کے واسطے کیا خصوصیت ہے کہ صرف ایک انسان کے واسط اس لفظ کے مصفے اور ہو جاتے ہیں۔ یه ایک موتی بات ہے۔ اور پیمسئلہ دراصل ایسا باریک منیں کہ اس کے واسطے کسی عظیم انثان مجدّ و کی ضرفہ ہوتی۔ یبی نفظ تو فی کا جبکہ ہمارے بنی کرمے صلی اسدعلیہ و سلم کے متعلق بولا جا ہا ہے تو اس کے مصفہ سوائے موت زندہ نبی کون ہے؟ مالاکھ اگر کوئ وندہ بنی ہے تو ہمارے بنی کریم

میں اسد تعمیر و مند ای ایس میعض کور سے حیات علی

ر کتابیں تھی ہیں ۔اور ہمارہے یاس انخضرت ملی التّٰرعایش کی حیات کا بنوت بھی موہود ہے۔کیونکھ زندہ بنی وہ ہے جسکے برکات اور قیومن ہمیشہ مباری ہوں ۔سو خدا تعالیٰ نے مسلها ذر کوکبی عشافع نهیں تحیار ہرصدی کے موریز وہ ایہ آدمی ببیجیا رہ ہے جو مناسب حال اصلاح کرے اللہ تعالیٰ فرال ہے کہ ہم نے ہی یہ ذکر نازل کیا ہے اور ہم ہی ميكه ما أنذ إلى و مما فقلت كا لفظ اي ولالت كرا الركام پیدا : تے میں تم مجب ایک صدی گزرجا تی سیاوا بَهِلَى مُنْ إِنْ الْحَدُ حَاتِي عِنْدٍ . أور يجيله عالم - عافظ واولـ ألو ابدال فوت ہو ماتے تو دین کو تازہ رکھنے کیلئے خداتما اپنی دن سے نئے آدنی ببیدا کرنا ہے۔ ہرصدی کے مرم یسے مجدّد ہونے رہتے ہیں جو فلطیوں اوربدعا دتوںاو شستهون أورغفلتول كو الجحه وربيه سيرد وركباهاناي یت انتحترت صلے احدعلیہ وسلم ، کا کو کاہر۔ اور پی میات پر دلالت کرتی ہے ·

اتضرت صلی احدعلیہ وسلم کی برکات کے تأثب ا پہے تھے کر سمایہ رمز سے جانیں دیدیں - اور آبستک الوگ ان برکان سے فیوض حاصل کر میمہ ہیں - برخان اس کے حضرت میٹی کی تا نیر کا یہ مال متا کہ اس کے ساسنے ایک نٹاگرد نے تیس روپیے لیکر پیواوا دیا او د وسرے نے بورب سے اوّل بنر کا حواری متنا مُنہ پر ين دفعه لعنت ايسے نازك وقت بين كى . بهريد أتخصرت صلى المدعلية وسلم كى تا بنتيسر اور برکات اور قوتِ قدسیہ کا نیتیہ ہے کہ قرآن سرایت کی اسقدر حفاظت بونی - هر زمانه بین اور بهر مکاب مین ہزاروں لوگ قرآن مثرایف یاد کرنے ہیں اور سناتے ہیں بر ملاف اس کے انجیل کا رہتہ ہی شیں گھٹا کر سیتی انجیل کونسی ہے اور مجمولی البیل کونسی ہے۔ پھر یہ سوچنا جاہیئے کہ حضرت عیسلی کی حیات کے رہ نے آبنک دنیا میں کیا بنایا ہے اور کیا ٹ رہ

دم كو پينيايا ہے ؟ سوائے اس ان مرده پرست بن گیا-یں پہلوں نے اگر وفات <sup>میس</sup>ح طی کمانی تب بھی ایکو اواب ہے کیونکہ مجتد لَقَ لَكُما عِهِ كُمْ قَدْ يُرْخَطِى وَيُصَيْبُ مِن مَطَاكِرًا وَ اوركبى سواب مشيئت اللي سن ال سع بو مجد كرايا سو کرایا۔ اس میں لیمی اسرار اللی منتے۔ خدا نے ایک بالمه ان سے مخفی رکھا اور وه غفلت میں رہے۔ خدا ہب ما بتنا ہے ایک بمسید کو مخنی کرتا ہے جب میا بتنا ب علا بركر ويتا ب إل إس زمامة ك لوكون ير خدا نے اس مسلد کی حقیقت کھولدی ہے۔اسو تت نتر ّ ل کی مالت میں ہے اور دن بدن عبسویت کا شکا ہوتا مانا ہے۔ ایسے بی مسائل روز مروز لوگوں سے کانو میں پھونک چھونک کر انکو برگشتہ کر دینے این اس زمانہ میں جالے ہے کہ لوگوں کو متنبہ کر دے

^

يك عيساني سے رو بيت والينے - اگر سب روز، مل محر بر فنيده فاغم كرمين كرممترت عيسلي عليه السلام فرت :د مُن بن تواس كا نيتيم كيا بدكا؟ يهى كه عيسا بنت ويا ے نابود ہوجائیگی۔ تبہب ہے کہ عیسانی تو مساہازں کی گردن کافیتا کے واسط ہتنیار استفال کرتے ہیں - اوا سمال بھی این گرون کوائے کے واسطے انکی ابدا د یں کمڑے بوجاتے سے وقت یں اٹکی مثال یہی ادتی ہے کہ ہے یے بر مرضاغ دین ی بریہ وفاتتين يحصواأ ورغنطيان سو الله تعالى سے بيام بيے كم إس منعلى كو دور أيد

سوائلہ تعالیٰ نے بیابا ہے کہ اس منعلی کو دور آ ۔۔۔
ایک اس سلسلہ کو قائم کرکے البدتعالیٰ آور بہست سی
فلطیوں کو دور کرنا جا ہتا ہے۔ اس وقت توحید سرن ذبان پررہ گئ ہے۔ کیا موقد کوئی نظر نبیں آتا۔

هرایک دل دنیا کی محبت میں غرق ہور ؤنِ بَيَارِينِ بِزُونِا السيمِ اس وقت ول غربيهِ ا در بتیم ہو رم ہے۔ یہ کلمہ نہایت موزون سیا إِ رَئِتَ سِيرِ كُم خُبُّ الدُّنيَا رَأْمَوْ كُلِّي خَطِينَـ ثَمَةٍ - ونيا ت ہر بدی کی ابتدا ہے ۔ اکثر لوگ رنیا ہی سے کے جب، ہاک ہو سے ہیں ورنہ وہ جانے ہیں لرب ورطريفة كوابنول عند المتياركر ركما ہے وہ ایک شیں۔ اکثر ہندو اور آربیر ول سے جانتے یں کہ ایکے اصول اور فروع اچھے نمیں ہیں - ہزاروں میسانی بخوبی <sup>به</sup>گاه بین کرمییشه ایک اشان سمّ ده غدا ننیں ہو سکتا ۔ لیکن دنیا کی مجست ہے ، جو انہ تنہیں دیتی ۔ اور زارہ تیجینویت کی امداد عورتين وإلى جو على إن اور نثرك عوره

بی نثروع ہوا ہے ۔اور وہ عورتوں کے ساتھ بی اس كا قيام ہے۔ يورپ كے عالم اور فاصل لوگ اس كے قائل نهیں رہے۔ اور در حقیقت میسوی بذہب ہی ایسا ہے کہ فطرتِ انسانی اسکو دھکتے دیتی ہے۔ فطرت اسکو مان ہی منبیں سحتی۔اگر ورمیان وسیا کا تعلق اور مجسّت نه ہوتی تو الکا ایک گردہ کشیر آج ہی مسلمان ہوجاتا۔بعض لوگ مدمت یک بھا ہرعیسائی کیم بألافر مرت وقت يه وهيت كرجات بي كرم مل ہیں ۔ اور ہماری بخمیز و محفین اسلام کے مطابق ہو۔ اسلام لوگوں کے دلول میں محرکر ریا ہے۔ اور بورب اور ایشیا کے لوگ اندری انداس بات کو بخ بی سمحد رہے ہیں کہ ویگر تمام ادیان باطل ہیں مگر دنیا سب کو مجوب ہو ہی ہے۔ یہ ایک زہرہے۔ جو ایک منٹ کیا ایک سیکنڈ میں ہلک کر دیتی ہے بڑا گناہ جو اِس زمانہ میں بہدا ہوًا ہے وہ حُبّ دنیا

، ایک ہاریک زہر کیا تمیڑا ہے بھو کہ خورہ بین متابعت نبوي تهيين علما یول کے اندرونی فرقے بھی بخوبی مانتے ہیں ا در ان کے دل پھانتے ہیں کد کس فرقہ مے عمدہ اصول ہیں ۔ اور خدا تعالیٰ اسوقت کیونکر رامنی ہو سکتا ہے مگر انکی اندرونی مانتیں خراب ہیں . قرآن شريد مين آيائ فَكُنْ اللهُ عَكُنْتُدُ فِي يَوْنَ اللهُ فَا تَبَعُوْ اِنْ يُحْتِبِدُكُمْ اللَّهُ اللهِ بَى تُوكَمد ے كم اگر تم اللہ تعالیٰ سے پیار کرتے ہو تو آؤ میری پیروی رو الله تعالیٰ تم سے محبت کر لیکا۔ اب دلیمینا جائیئے کہ کیا یہ لوگ انحفزت علیہ وسلم کی متابعت کرتے ہیں ؟ نحیا انکی طرح انتخارت سلى الله عليه وسلم سود لبيق تنے يا غفلت كرتے تنے نفاق كرتے ستے يا دنيا كو دين پر مقدم كر.

بتيه ٧ يو سب باتين ان لوگول يس إن حاتي بين - اولم ﴿ ﴾ ﴿ وَمَنْ إِنَّ مِنْ أَرْبِينِ مِنْ أَنْ تُصَمِّرَتُ عَالَيْ اللَّهُ عَالَيْهُمُ یه مجنبین کی ہؤا کرتی تغییں ۔ جا ہنے کہ جس طسیرتا أحمذت صلى الله عليه وسلم زندكى بسركيا كرتف تق مد طان المسكى المراكب والب الميامسلمان مو عالميك وأور كر ولول ين اسلام كا مدبي حين را ار آنب این دور آهار مین اسلای آزانت موجود به المريد أن ير حالت التي كدية دنيا ال سع يبار كرتي ج. ادر نه وه دنیا سے بیارکت تے - انہوں نے آ : حذبت صلى المدعبيه وسلم كى متنابعت بين أيك "في : درنی مرامل کی نغی ، اب دیجینا جایینه که کیا این والرائع قام صحابرة ك قدول ور يه ؟ هسرك نہیں۔ پس تدا تعانی کا منتشار اس سلسلہ کے قیام سے پیر ہے کہ اوگ ہجر اس را ہ پر جلنے

''ابکل تو لوگوں کی یہ حالت ہے کہ بین تین آنے کے واسط جمونی مواسیاں دیتے پھرتے ہیں . کیا دکلار قسمہ کہ سکتے ہیں کہ وہ عدائتوں ٹی سے بولتے ہیں۔ اور سے کی پیروی کرتے ہیں ؟ وہ صرف اپنا پہلو بچا کر جمو<sup>ق</sup> ر جو بھم ہو بولتے ملے جاتے ہیں - کیا یہ دین ہے ؟ ور خدا تعالیٰ نے یہی حکم دیا ہے کہ تم مطلق السنان د جاؤ اور مجوٹ کو شیر ما در سمحہ ہو؟ خدا سے جمور کو نیک کے ساتھ طاکر ہر دو کی ایک ای جگه مماندت ذبائی ہے۔ جیسا کہ غدا کو چھوٹاکر کوئی مشحص بت سے آگے اپنا سر جمعکاتا ہے۔ وہ نعیال کرتا ہے ۔ کم بیں اسی کے ذریعہ سے پار ہو ما ول گا۔ یہ مستدر خوابی کی بات ہے۔ خلا تعالیٰ پر ایمان شبیں کہ دو گردارہ میلا سی ہے۔ اِس موقعہ پر مثال کے سے میں این ایک آپ بیتی سانا ہوں۔

ان الجمله ایک واقعه یه سے - کر تخمیناً ۲۷ یا ۲۸ سال کا عصه گزرا ہوگا یا نثاید اس سے بجمہ زیادہ ہو لہ اس عابزے اسلام کی تائید میں آربوں سے مقابل یر ایک سیسانی کے معلی میں جس کا نام ربیا رام تھا اور وکیل بھی متنا اور امرتسریں رہتا متنا۔ اور کسس كا إيك اخرار بمي بمكل متناء أيك مضمون بغرض لجي ہو نے بھے ایک پیکیٹ کی صورت میں جس کی دونو طریب على تغيس بيبيا - اور اس پيکٹ يس ايک خوا يمي ركه ديا - بيونكه خط يل ايسه الغاظ تنع جمنيل اسلام کی 🖓 ٹید اور دو ررسے بذاہب سے بطلان کی طاف سشارہ منفا۔ اور معتمون کے چھاب دینے کے لڑتا کید می متی - اس کے وہ بیسائ مذہب کی مخالفت کی وجہ سے افروختہ ہوا۔اور اتفاقاً الکو دشمنا یہ مملہ کیے نئے یہ موقعہ ملا کر کسی علینحدہ خط کا پیکیٹ میں ر کھنا

قانوناً ایک برم تھا بھی اِس عابر کو کچھ بھی المع م تھی۔ اور ایسے جرم کی سزایس قوانین ڈاک کی روسے با کے سورویم برانہ محمد ماہ تک قید ہے۔ سواس نے مخبر بن کر ا فران ڈاک سے اس عابو پر مقدمہ واثر کر دیا - اور قبل اس کے مجھے اس مقدرہ کی کھید مملاع ہو۔ رؤیا میں اللہ تعالیٰ نے مجھ پر عما ہر کیا کہ رامیارام وكيل ن ايك ماني ميرد كاف كان عد ايك تبیما ہے. اور میں سے اسے مجھلی کی طرح تل کر واپ بمیجدیا ہے۔ میں مانتا ہوں کہ یہ اس بات کی طرف اشارہ بغاکہ آخر مقدمہ جس طرز سے حدالت میں فیملہ بایا۔ وہ ایک ایسی نظیر ہے ہو وکیلوں کے کام میں غرص بیں اس برم بین صدر ضلع کورد الپورس طلار کیا گیا اور جن جن وکلا، سے مغدمہ کے لئے مشو کیا گیا انہوں سے بہی مشورہ دیا کہ بجز درونگوئی کے

ور کوئی راه تهیں ۔ اور یہ سلاح دی کم اس طی انما ویدو کریم نے پیکٹ میں خط نہیں ڈالا رایا رام نے خود ڈال دیا ہوگا۔ اور نیز بطور تسلی دہی کے کہا کہ ایسا بیان کر سے سے شہادت پر فیصلہ ہو مائے گا۔ اور دو جار جو م گواه د سکر برتت بو مائے گی۔ ورنہ صورتِ مقدرہ سخت مشکل ہے اور کوئی طسرل ر إنى تنين و مركي سے ان سب كو جواب ديا كرين کسی مالت میں رہستی کو چھوڑ نا نہیں کیا ہتا ہو ہو<sup>گا</sup> - 8 si e تب اس ون یا دوسرے ون مجھ ایک ابگریز کی عدالت میں پیش کیا حمیا۔ اور میرہے مقسابل پر ڈاکنانہ جات کا افسہ بحیثیت مرکاری ممی ہونے سے

حاضر ہوًا -اموقت ما کم عدالت کے اپنہ کا تھ سے میرا ،عمار کھا -اور مب سے پہلے مجھ سے بہی سوال کیا ''دکیا یہ خط کم کے بیکٹ میں رکھ دیا تھی :

وعونية إداكري ויון שיני . اور یہ خط اور یہ بکیٹ تہارا ہے؟ تب بنے بلا توقّن بوآب دیا که یه میرای خط اور میرا بی پکیٹ ہے ۔ اور م نے اس خلکو پکٹ کے اندر رکمکر روان کیا تھا گرین یے محور نمنٹ کی نعقبان رسانی کے لئے پرنیتی سے یہ کام شیں کیا . بلکہ میں سے اس خط کو اس معتمون سے کیے علیاد ين تمجما اور هد إس بين كوئي يخ كي بات متي . اس بات کو سفتے ہی خدا تعالیٰ نے اس ال کو میری طرف چیر دیا۔ اور برے مقابل بد

واکنانه مات نے بہت شور مجایا اور کمبی کمبی تقریر ہر کیں بن کو ئیں تنہیں تجھتا تھا مجے اسقدر میں سمستا تفاکہ ہرایک تقزیر کے بعد زبان انگریزی میں وہ مگا و و کرے اسکی سب باقال کو روکر دیتا متا۔ الخام كارجب افسرمدى اسيئه تنام وجوو تركيش جيكا اور ابين تمام بخارات كمكل جيكا توما كم نے فيصلہ تحصنے کی طرف توہر کی ۔ اور شاید سطر یا ڈیڑھ سطر مکھ محم بھے کو کہا کہ ایھا آپ کے لخا رخصت ۔ یہ سُن کر بیں عدالت کے کرو سے باہر ہوا اور اپنے محسن حقیقی کا مشكر بجا لايارجس من ايك افسر الكريز ك مقابل برر مجد كو بي فيح بخش . ا در مَين خوب ماننا بهول كه أسوقت مدق کی برکت سے مدا تمالی سے اُس با سے محمد کو نجات دی۔ غی نے اس سے پہلے یہ خواب بھی دیجی كر ايك محض عن ميرى لويي أثارية كم لفة إن مارا یں نے کہا کیا کرنے لگا ہے ؟ تب اس نے والی کو

دے سری ای رہے ویا کہ نیرے فیرے۔ زماد محزر ماکا ہے لیکن بات یاد رہتی ہے۔ ایس تقدمہ واکٹانہ میں ہم نے اللہ تعالیٰ کے بیلو کو اختیار ربیا تو مندا بے ہاری رمایت رکمی ۔ مندا تنا بی جھوٹ کی رہایت منیں رکھتا ۔ جموٹ جیبی کوئی مؤس سنتے ہیں۔ یع والی ہر بات میں فتح ہوتی ہے۔ ہم پر سات القدات بناسط محد رب مي خدا ن بم كو في دي بعن وفح كفت بي كم فلال تخص ايين مقدم ين ی متنا لیک پیربی اس سے سزا پائی۔ اصل بات یہ ی که جولوگ اس طرح سزا یاتے این وه درمقیقت کسی أور جموث کی سزا ماتے ہیں ۔خدا تعالیٰ کے ان ایکسلسلہ اب ہوتا ہے۔ بٹار میں مولوی کل علی شاہ صاحب تھ دہ نیرسنگھ کے لاک کے استاد نند. اور شرشکھ ایک جام اور ظالم ما كم مشهور تمنا - ايكدف مثيرتنگ ين ايك بادي كومي ادنى تصور مثلاً ماندى مين ننك مم زيادتي يرسخ عين

دی مولوی صاحب ساده مزاج ادمی تنه اور منتیر سنگه ، کی عزت کرنا نفا اور خاطر داری سے سپشیں آتا تھا۔ الواسط ووب يحلف اس كرمات إن ببيت كريب كرتے تے - مو اس موقد ير بى مولوى صاحبے بيرسكد کو کما کہ آپ نے تھوڑ سے مقصور مرسخت سزا دی ہے۔ اس نے بواب دیا کہ آپ نہیں مانتے اس شعض نے میرا سو بھرا محوری کھایا ہے۔ ایسا بی انسان گناہ كى أورىوقى بركتاب اور بجراكسى أورموقع يرجانا ے۔ افعال کے واسط نامت اعمال کا ذخرہ رکھا ہوا۔ ہوتا ہے. وہی اس کے پیش اواتا ہے. بوشفس سيالي کو یکی طرح اختیا رکرتا ہے اور خدا کے لئے ہو ماتا ہے خدا ال کی محافظت کڑا ہے۔ خدا جبیرا کوئی مشیار نبيل ينكن ادصوري بات فائده المين دي -يه إسم أوى کو اگر ایک دو قطرے یانی کے دیدے مائیں - یا سخنت بموك كوروني كم ايك وو تكوف كها وف مايس.

توود اتف مے ساتھ بح منیں سکتا . ناقص احمال خدا کو ٹوئش نبیں کر سکتے ۔ یہ ونیا کے وصو کے بیں ۔ را مستنا مرس ایسا منیں کرتے بلکہ وہ کمال ماسل کرتے ہیں ے محب محال می مرعز برنها شوی میس بیکال بیج نیرود عزدین ایک دوالی جانے سے کولی عکیم منیں بن سکتا ۔ اور ایک بلائی کرتے سے کوئی درزی نہیں کملا سکتا، لوگ خود كرون وكملات بي . اور پير مندا كو طفينه دين بين -پور مقوری میکی کو جتلانا گستاخی بین واخل ہے۔ عُلْصِابْنَ لَهُ الدِّن بننا يا سيءُ. ونيا وار توخيرات بمي كرنا به تو لوگوں کی آ فرین وا بہا ہے۔ اگر ریا نہ ہوتا تو بست لوگ متوڑے دنوں میں ولی بنجاتے۔ بوخفس مندا کا ہوتا ہ مندا اس کا ہوتا ہے۔ گر بوٹھن اینے نافض اعال کے را ته مندا کو دحوکه دینا چا بهاست و منود دحوکه بی بی دنیا میں ایک عقلمند انسان کسی محد دحوکر میں نہیں آتا تو مدا تعالیٰ کس طرح کسی مے وصوکہ میں اسکتا ہے . عجر

ایسے افعال برکی ہوا دنیا کی محبت ہے۔ اور سب برا گناد ہو اس وقت مسلما توں کے درمیان بھیلا ہوا ہے وہ بھی دنیاکی مجست ہے۔ سوتے جا گئے ۔ انتھنے بيشت بروقت دنيا كاغم لكا بوا عد. أكد استدر غمكن و دین کے واسطے ہوتا تو برا یار ہو ماتا۔ طازم لوگ اپنی لؤکری میں بیست رہتے ہیں ۔ لیکن جب خاز کا وقت آتا ہے تو فکریں پراماتے ہیں۔ خداکی علمت کو مل یں قائم رکمنا جا ہیئے۔اکٹر لوگ سنتیلی پر سرسول جسانا جاست بیں - دین کے کام یں برسوں میرکرنے سو کام بنا ہے۔ مرف پھونک دار دیسے سے کام نہیں بن سکتا. خدا تعالیٰ فرمانا ہے کہا یہ لوگ میاہتے ہیں کہ میں اتنے میر ہی رامنی ہوجا وُنگا کہ وہ متہ سے کمدیویں کہ ہم ایمان لائے اور انکی آزمائش نہ کیجا ہے۔ اگر پیر سنت ہوتی کہ يمونك مارع سدرب ولى بو ماوي تو بغيرمندا ملی البدهلیہ وسلم ایسا ہی کرتے اور ا پینے ا**محا**ری<sup>م</sup> کو

تخان میں ولواکر انکے سرند کٹوا دیتے. وہ ببوقوت ہے ہو خیال کرتا ہے کہ معرفت الیٰ کا حاصل کرنا علوا بے دُود ہے۔ ہرایک نفمت مشققت کو جاہتی ہے۔ بندؤول بي مجى ديجهو كركند فقرو فاقترك من بو فی از مد محنت بر دارشت کرتے ہیں۔ سیسا یُول یں مبی رہمانیت ہوتی ہے۔ اسلام میں مدا تعالیٰ نے يه باتين تنين ركمين اور ايسا رور شين ديا ـ "نا بم يوهم ہے کہ قَدْ آفْلُحَ مَنْ زُكَّتَهَا۔ نجات وہی یا سُکٹا ہے ہو ایین نفس کا تزکیه کرسے . برحمت ۔ فسق و فبور . بیوری موٹ سب باتیں جموڑ کرمندا کے واسطے الگ ہو جاکا جس نے ویک کو مقدم رکیا وہ فلدا کے ساتھ ف محب. نفس کو خاک کے ساتھ ملا دینا ما ہیئے۔ خدا کو ہر بات یں مقدم کرنا جا ہیئے۔ یسی دین کا خلاصہ ہے۔ جلتے بُرے طریق ہیں ان سب کو ترک کر دینا جا، بیئے ت<sup>ی</sup> خدا

ألأغمال بالنتات دنيا بين ررمل كوني عله رُبي منين . لين برايك یته بداستمالی سے بری جو مال ب ورم ریا می برا نتیں ۔ اگر مذا کے لئے کوئی میا کرتا ہے تو وہ بھی ایک نیک ب- الى مثال اس طرح سے بيد كرجب كوئى آدى مدة ریت به اور لوگوں کے سامنے ویتا ہے اور ول میں یہ نیت كمنا بيك لوك ور مع نوش ورجاوي تب وو كناه ب بئ اگر دل بیں یہ قیت رکھتا ہے کہ میری نیرات کو دیکے ک و مرول کے ول میں میں شکی کی تحریک پیدا ہو اور وہ ای صدق داوی تو بیا جائز اور موجب تواب سے والیا ہی یر نماز لوگ کے واسط لوگوں کے سامنے بیڑمی جاتی ہروہ تو، يا بين داخل ہے اليكن جو نماز نيك بندول كى تاثير مجمة سد فائده ماصل كرفيك واسط اور حكم خدا اور رمول سي تطابل مسجدول مين وقت تترره پرا دا كر فيكه واسط فرحى ا سے - اسمیں تواب موتاہے رہی مسجدوں میں نازیں

رُهن اور گمرول میں بھی نمازیں پڑھو ۔ ایسا ہی اخلاق بھی ل پر برتے مباتے ہیں - صریت شریب میں کا ہے رکم ایچه نتخود کنارمی مقابله میں اکٹاکر ککلا ''انخفرت صلی امثٰہ مئیہ دسلم سے فرایا کہ خدا تھالی کوئمی کا اکڑکر میلنا بیندمنیں گم إلوقت ال تفل كو اكو كرجانا للتديده ب. ود امعل خدا تعالیٰ نے کوئ شے بڑی نہیں بنائی نہ ہ ایک شنے کی بداستعلی اسکو برا بنا دیتی ہے۔تم یہ کومششژ كردكر برايك قوت كا استعال اس سى محل ير اد-اسلام کی تعلیمہ فطرت کے مطابق ہے اسلام کی تعلیم ہی ایس ہے کہ برایک قوت کو محل يرم ستعال كن محملاتي بدان لوكول ير افسوس بدي مرف میٹی ہیں سن کر فریب کھا جاتے ہیں۔صادق ہر لتتاجن ووسرول كيواسط بثيرين علا برتنني بوتايب طررہ کہ مال ہروقت ہج کو کھانے کیواسط شرینی ہنیں تحق بلکہ وقت ضرورت کڑوی دوائی بھی دیتی ۔

ایسا ہی ایک صاوق معلم کا عال ہے۔ یہی تعلیم برربیاد پرمیادک تنبیم ہے۔ خدا ایسا ہے کرسجا خدا ہے۔ بما دیے مدا پر عیسان می ریان لات بین - یوصفات ہم خدا تنا لی ك مانة بين وو سب كو ماني يراسة بين - يا درى فندر ایک یگر این کتب میں لکھتا ہے کہ اگر کوئی ایسا بزیرہ ہو بہال میسائیت کا وعظ نہیں بہنیا. تو قیامت کے دن ان لوگوں سے کیا سوال ہوگا؟ تب خود بی جواب دیا ہے کہ ال سے یہ موال مذہوع کہتم يسوع اور اس كے كفاره يد ايان لائد سنة يان لاسنة سنة بلكه ال سعديبي سوال بركا كيا تم اس فداكو مانعة ود يو اسلام مع مفات كا خدا وعدة لا نثريك بيداسلام كاخدا وه ضداي كر وه بر ابك جنكل بين مسية والا نطرتًا مجبور بي كراس برايان لائے۔ ہرایک شخص کا کانشن اور نور قلب گواہی دیتا ہے که وه امسلامی خدا بد اینان لاست.

لام كو بيرقا مُركزنا بمارا كا مرج إس حيّنت اسلام كواوراميل تغليم كوجس كيتقبيل کی گئی ہے۔ آبکل کے مسلمان بعول گئے ہیں اور اس بات ر فائم کر دیں ہمارا کام ہے۔ اور بھی ایک حقیم انشال سد بدیس کو لاکریم آلے ہیں۔ یعلی - اعتقادی غلطیونکی اصلاح ان امور کے علاوہ ہو اور بیان کے گئے ہیں - اور ہی علی احتقادی خلطیا ل مسلما ہوں کے درمیانہ بچسیل مہی ہی جلی اصلاع کرنا جارا کام ہے .مثلة إن اوگول كا مقتیدہ ہے کہ مینی اور اسکی مال مش شیطان سے پاک بیں اور باقی سب نعوذ باللہ یاک منیں میں - یہ ایک صتاع عللی ہے بلکہ کغربے اور ایمیں انتخارت مسلی اسد علیہ والم کی سخت الح نت ہے۔ إن وگول میں فدہ مبی حیرت نہیں رہی ہو اس فتم کے مسائل محر لینے ہیں اور اسلام کو بے عرات کرنیکی کوئشش کرتے ہیں ۔ یہ لوگ اسلام ہ

مت دور ہیں - اصل میں پیمسئلہ اس طرح سے ع رّآن شریف سے شاہت ہوتا ہے کم پیدائش دو قسم کی ہوتی ہے . ایک متن روح الفدس سے اور ایک متن یوان سے۔ تمام نیک اور راستیار لوگونکی اولاد مس روح القدس سے ہوتی ہے۔ اور ہو اولاد بری کا حتیمہ ہوتی ہے وہ مسّ شیطان سے ہوتی ہے۔ تمام انبیادمس روح الغنس سے بیدا ہوئے تھے. مگر چانکہ معنوت عیشی کے متعلق بیولوں من يه احتراض كيا معاكه ود نعود بالله ولدالرا بي اور مریم کا ایک اورسیا بی پیندارا نام سے ساتدتمان نامیار کا ذریع ہیں ۔اورمس شیطان کا نیتجہ ہیں ۔ اس واسط الدنغاني سنة انتك ومرسع يه الزام ودركرنيك وإسط انظے متعلق بدمشها دت دی متی کر انکی بیدائش می مستس روح القدس سے متی ۔ چوبکہ ہارے بی کرمے مسلی اصر ملیہ وسلم اور ديك انبيارك متعلق كوئى اس قسم كا احتراض نه منا -اسواسط الحكم متعلق اليى بات بيان كرسة كى مزودت بمى

نہ پڑی ۔ ہمارے نی کریم صلی احد علیہ وسلم کے والدین علمہ اور آمنہ کو تو پہلے ہی سے ہمیشہ عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تخا اور انبحے متعلق ایسا خیال و گمان بھی کہیں کسی كونه بوا عقاء ايك شخص جو مقدم بين كرفتار بو جانا بى تو اسے واسط صفائی کی شا دت کی ضرورت پڑتی ہے۔ میکن بوتفض مفدمه ين محرفتار بي نهيل مؤا اسكه واسط صفائي سنشها دت کی صرورت بی نهیں -معراج کی حقیقت ایسا ہی ایک آور عنطی جومسلانوں کے درمیان پروگئی ہوئی ہے وہ معراج کے متعلق ہے۔ ہمارا ایمان ہے ۔ کہ أتخصرت مسلى المدعليه وسلم كومعراج بؤا تعاكر أسيس بو بعض لوگوں کا عقیدہ ہے کہ وہ صرف ایک معمولی خواب نفا سوببعتبدہ ملط ہے۔ اور بن لوگول کا یہ عقبیرہ ہے كرمعراج بين المحفزت صلحا الشدعليد وسلم اسى جسد عنصرى کے ساتھ اسمان پر چلے گئے تھے رسویہ عتبیرہ بمی غلط ہو

له امل بات اور ممج متنده یه هد محم مواج محتنی رجم ين ايك نوراني وجود كاسانته بوا نتا. وه ايك وجود تها من وزانی - احد ایک بهداری محرکشنی اور وزان جسکه اس دنیا میروگ ننیس مجد منکنة برنگروی جن پروه کینیت طاری ہوئی ہو۔ ورنہ تخا ہری جمع اور تخا ہری ہیداری کے ساتہ آسان پر جانیک واسطے توخود یہودیوں نے سور طلب کیا تھا۔ جس کے ہواپ پیں قرآئی ٹٹرینے میں کھا لَمَا مِنْ الْمُنْ رَبِّ مَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَبُّولًا . سعید میرا رب یاک ہے۔ تی تو ایک اشاق رمول ہوں انسان اس طرح اڈکرکمی آسان پرشیں ماتے ۔ یہی خت امد قدیمسد باری ہے۔ حدميث قرآن پر مقدّم نهيس ایک اورمنطی مسلمانؤل کے درمیان ہے کہ وہ تحد و قرآن منوفي يرمقدم كسن إلى و مالا كمد يه خلط بات ي مثريف ايك يقينى مرتبه دكمتناجه ادد مديث كا مرتبه

تى ہے۔ مديث قامني نهيں بلكه قرآن إس يرقامني لمِل مدیث قرآن نثرین کی تنوی ہے۔اسکو ایپنے مرتم چاہیئے۔ مدیث کو اس مدیک ماننا مزوری ہے ا زآن شرب سے منالت نہ پرشے اور اسکے مطابق ہو لیکن ار اس کے خالف پڑے تو وہ مدسیت نہیں بلکم مردُود قول ہے بیکن قرآن نزین کے مجھنے کے واسطے حدیث منروری ہے۔ قزان سرون میں ہو احکام التی نازل ہوئے ۔ آمخترت ملی مدعبیہ وسلم نے انکوعلی رنگ میں اداکر کے دکھا دیا۔ اوز ایک منوند گام کردیا - اگرید منوند ند بوتا تو اسسال بهدي يه اسكتا بيكن اصل قرآن ہے - بيعن اہل كشعث كفنزت ملى الشرمليد وسلم سد براه رائست أليي مديث سئة بين جو دوسرول كو معلوم ننين بوتين - يا موجوده اماديث كى تعسداق كريسة بي -غرض اس قسم کی بہت سی باتیں ہیں جو کر اِن و کوں میں و فی جاتی ہیں جن سے خدا تعالیٰ اماض ہے